二川花塔沙山 مغربي مالك كيريز اوراكاكاطل مغرني ممالك ميراراكثز بالحمرت كالخاجان مبجد کوفروخت کرنا الكحل على بونئ دوائين اجنبي مردول سيمصافحه توہری حرام آمدنی فيرسلم سے نكال عورث كالتنهاقيأ اورمفركزنا عیسایوں کے نام رکھنا حبيش مُولاً نامُحُرِّتُقَى عُيمُ إِنْ ظَالِمُ الْعَالَىٰ

# مماحقوق تحق ناشر محفوظاي

|                     | ی مسائل                  | <i>مد</i> يەفق                         |   | نام كتاب           |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|---|--------------------|
| نمانی مدنطلهٔ<br>ما | ں<br>ولانا محمد تقیء     | جسٹس<br>جسٹس                           |   | نظاب .             |
|                     |                          | 4                                      |   | صفحات              |
|                     | 2                        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ت | بنطباء             |
| 71                  | تدنا صرخال               | ۲۱۰۰<br>الحارج <sup>ع</sup>            |   | تعداد _<br>ماہتھام |
| ي<br>پوسط لمثية     | مرنا منزعار<br>ب طربوبرا | نرید که<br>فرید مک                     |   | نائشہ              |
| 1800                |                          | 11/=                                   |   | قيمت               |
| برليس               | جم پزشنگ                 | راجيل_                                 |   | پرنٹر _            |

ہمارے یہاں قران مجید معرای مترجم نیز ہرقسم ہمارے یہاں قران مجید معرای مترجم نیز ہرقسم کے پارہ جات سیٹ ، دینی اسلامی گنت معیاری کنابت ، عمدہ طباعت و بہترین کاغذ اور صنبوط جلد بندی کے ساتھ نہایت مناسب نرخ پر دستیاب ہیں۔

### عرض ناثر

اسلامی مرکز وافتگنن کی طرف سے چند جدید سوالات پر مشتل ایک تفصیلی سوال نامه "اسلامی فقد آکیڈی" جدہ کو موصول ہوا تھا۔ جو ایسے مسائل پر مشتل تھا جن کے بارے بیس یورپ اور امریکہ بیس رہائش پذیر مسلمان تسلی بخش جواب کے طالب رہتے ہیں۔ "آکیڈی" نے وہ سوال نامہ تحقیقی جواب کے لئے حضرت مولانا محر تقی عثانی صاحب مدظاہم کی خدمت بیس ارسال کر ویا۔ مولانا موصوف نے ان کا تفصیلی اور تحقیقی جواب عربی بیس تخرر فرما با:

بعد میں محترم وکرم جناب مولانا عبد اللہ میمن صاحب نے اس کا ار دو ترجمہ کر دیا۔ یہ ار دو ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی معادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ خدمت وین کی توفیق عطافرمائے۔ آبین

|                | فهرست سوالات                                       |
|----------------|----------------------------------------------------|
| 4              | ا غير مسلم ملك مين ربأتش اختيار كرنا               |
| 10             | ٢ غير مسلم ملك مين اولاد كى تربيت كامسك            |
| 10             | س <sub>ا</sub> مسلمان عورت کاغیر مسلم مرد سے نکاح  |
| in to          | م مسلمان میت کوغیر مسلموں کے قبرستان میں دفر       |
| 19             | ۵مجد کو بیجنے کا حکم                               |
| 2              | ۲ شری محرم کے بغیر سنر کرنا                        |
| 44             | ٤ غير مسلم ملك مين عورت كانتها قيام كرنا           |
| نا جو، النامين | ٨ جن بو طول ميں شراب اور خزيز كى خريد و فروشت بو آ |
| 27             | ىلادمىت <u>كون</u> ى كام                           |
| 44             | ٩ " الكحل" ملى جوئى وواؤل كالحكم                   |
| 40             | ١٠ جيليشين استعال كرنے كا تھم                      |
| ۳              | ۱۱ متجد میں شادی بیاہ کی تقریبات                   |
| 24             | ۱۲ عیسائیوں کے نام رکھنا                           |
| 62             | ١٣ کھ و صے کے لئے فکاح کرنا                        |
| ۵٠             | ۱۲ عورت کا بناؤ سنگھار کے ساتھ ملازمت پر جانا      |
| 01             | 1۵ عورت کا اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا              |
| ar             | ١٧ نمازي اوائيگي کے لئے گرجوں کو کرايہ پر لينا     |

| 04           |                       | ے ذبیحہ کا تھم         | الل تناب  | .14  |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------|------|
| ar           | ت میں شرکت            | إت يرمشمل تقريبا       | شرعی منکر | JA   |
| ل ملازمت     | مکومت کے اواروں میں   | کے لئے غیر ملم کا      | مسلمان    | . 19 |
| ۵۵           |                       |                        | كرنا      |      |
| ور نششه تیار | اور گرہے کا ڈیزائن ا  | نجيئز كے لئے چراج      | مسلمان أ  | ۲٠   |
| ۵۲           |                       |                        | كرنا      |      |
| D4 1         | 134                   | کئے چندہ اینا۔         |           |      |
| عكم عكم      | ن میں بیوی بچوں کیلئے | رام آمدنی کی صورت      | شوہر کی ح | rr   |
| 29           | غيره خريدناب          | الم توسط سے جائمیداد و | بنک ک     | ۲۳   |

2 بهنم الله الرُّخلنِ الرُّجيمُ

مغربی ممالک کے چند

جديد فقهي مسأئل

اور ان کا حل

غير مسلم ممالك مين رہائش اختيار كرنا

سوال : کسی غیر مسلم ملک مثلاً امریکہ یا یورپ کی شہریت اور نیشندلتی افتیار کر افتیار کر ناکیا ہے؟ اس لئے کہ جو مسلمان ان ممالک کی شہریت افتیار کر چھے جیں یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے جیں، ان میں سے بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ انہیں ان کے مسلم مملک جی بغیر کمی جرم کے مزائیں دی گئیں، انہیں ظلماً جیل میں قید کر دیا گیا، یا ان کی جائیدا دوں کو ضبط کر لیا گیا وغیر و جس کی بنا پر وہ لینا مسلم ملک چھوڑ کر ایک غیر مسلم

ملک کی شریت اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔

اور دوسرے بعض مسلمانوں کا بید کہناہے کہ جب ہمارے اپنے اسلامی ملک میں اسلامی قانون اور اسلامی حدود نافذ نسیں ہیں تو پھر اس میں اور ایک غیر مسلم ریاست میں کیا فرق ہے؟

اسلای احکام کے عدم نفاذین تو دونوں برابر ہیں۔ جبکہ جس غیر
اسلامی ملک کی شہریت ہم نے اختیار کی ہے۔ اس میں ہمارے شخصی حقوق
یعنی جان و مال ، عزت و آبرو، اسلامی ملک کے مقابلے میں زیادہ محفوظ
ہیں اور ان غیر مسلم مملک میں ہمیں بلاجرم کے جیل کی قیدو بند اور سزا کا
کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جبکہ لیک اسلامی ملک میں قانون کی خلاف
ورزی کے بغیر بھی قید و بندکی سزا کا خوف سوار رہتا ہے۔

جواب : کمی غیر مسلم ملک میں مستقل رہائش افقیار کرنا اور اس کی قومیت افقیار کرنااور اس ملک کے لیک باشندے اور لیک شہری ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنا مستقل مسکن بنالینا، لیک الیامسئلہ ہے جس کا تھم زمانہ اور حالات کے اختلاف اور رہائش افتیار کرنے والوں کی اغراض و مقاصد کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ مشلاً

(۱) اگر ایک مسلمان کو اس کے وطن میں کسی جرم کے بغیر تکلیف پنچائی جارتی ہو بااس کو جیل میں خلاماً قید کر لیا جائے بااس کی جائیداد منبط کر لی جائے اور کسی غیر مسلم ملک میں رہائش اختیار کرنے کے علاوہ ان مظالم سے بچنے کی اس کے پاس کوئی صورت نہ ہو۔ ایس صورت میں اس شخص کے لئے کمی غیر مسلم ، ملک میں دہائش اختیار کرنااور اس ملک کا ایک باشندہ بن کر وہاں رہنا بلا کر اہت جائز ہے ۔ بشر طیکہ وہ اس بات کا اطمینان کر لے کہ وہ وہاں جا کر عملی زندگی میں دین کے احکام پر کاربند رہے گااور وہاں رائج شدہ مشرات و نواحثات سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے گا۔

(۲) ای طرح اگر کوئی شخص معاثی سئلہ ہے دو چار ہو جائے اور

تلاش بسیار کے باوجود اے اپنے اسلای ملک میں معاثی وسائل حاصل شہ

ہوں حتی کہ وہ نان جویں کا بھی محتاج ہو جائے ان حقات میں اگر اس کو

ملی غیر مسلم ملک میں کوئی جائز ملاز مت مل جائے ، جس کی بناء پر وہ

وہاں رہائش اختیار کر لے تو فدکورہ بالا دو شرائط (جن کا بیان نمبرلیک میں

گزرا) اس کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ حلال

مکتا بھی دو سرے فرائض کے بعد آیک فرض ہے جس کے لئے شریعت نے

مکتا بھی دو سرے فرائض کے بعد آیک فرض ہے جس کے لئے شریعت نے

مرزق حلال تلاش کروچنا نچہ قرآن کریم کی آیت ہے۔

درق حلال تلاش کروچنا نچہ قرآن کریم کی آیت ہے۔

مقوالیّن بُحمال کی تیم الارش کریم کی آیت ہے۔

مقوالیّن بُحمال کی کھم الارش کریم کی آیت ہے۔

ھوالی جعل بہم الا رص دبود مسواتی بیدہ و کی گوا این آر آوہ و کا النّشُورُ کا و کی اللّه النّشُورُ کا وہ کا اللّ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمارے لئے زمین کو محر کر دیا۔ اب تم اس کے راستوں میں چلو، اور خداکی روزی میں سے کھاؤ اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جاتا ہے۔ (سورۃ ملک 10)  ای طرح اگر کوئی شخص کمی فیر ملم ملک میں اس نیت ے رہائش اختیار کرے کہ وہ وہاں کے غیر مسلوں کو اسلام کی وعوت وے گااور ان کو مسلمان بنائے گا، یاجو مسلمان وہاں مقیم ہی ان کو شریعت کے صحیح احکام بتائے گااور ان کو دین اسلام پر جے رہنے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کی ترغیب دے گااس نیت سے وہاں رہائش اختیار كرناصرف مير نهيل كه جائز ب بلكه موجب اجر و تؤاب ب\_ بينانجه بهت ے صحابہ اور آبعین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے اس نیک ارادے اور نیک مقصد کے تحت غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کی۔ اور جو بعد میں ان کے فضائل و مناقب اور محاسن میں شار ہونے لگی۔ (٣) أكر كمي شخض كوايخ ملك اور شريس اس قدر معاثى وسأل حاصل ہیں، جس کے زریعہ وہ أسية شرك اوكوں كے معيار كے مطابق زندگی گزار سکتاہ۔ لیکن صرف معیار زندگی بلند کرنے کی غرض سے اور خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی مخزارنے کی غرض سے تھی غیر مسلم ملک کی طرف جرت کر تا ہے توالی جرت کراہت سے خالی نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں دین یا دنیادی ضروریات کے بغیرایے آپ کو وہاں رائج شدہ فواحثات و محرات کے طوفان میں ڈالنے کے مترادف ب اور بلا ضرورت این وین اور اخلاقی حالت کو خطره میں ڈالنا کسی طرح بھی درست سیں اس لئے کہ تجربداس پر شاہدے کہ جولوگ صرف عیش و عشرت اور خوش حالی کی زندگی بسر کرنے کے لئے وہاں رہائش اختیار كرتے ہيں ان ميں دين حميت كمزور ہو جاتى ہے چنانچد ايے لوگ كافراند محر کات کے سامنے تیزر فقاری سے بگھل جاتے ہیں۔

ای وجہ سے حدیث شریف میں شدید ضرورت اور نقاضے کے بغیر مشرکین کے ساتھ رہائش اختیار کرنے کی ممانعت آئی ہے۔
چنانچہ ابو واؤد میں حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ جَامَتُمُ الْمُشْهُو کَ وَسَكَنَ مَعَدُ ، فَاِنَّهُ مِشْلَهُ مُ عِرافَت کرے اور اس جو شخص مشرک کے ساتھ موافقت کرے اور اس کے ساتھ رہائش اختیار کرے وہ اس کے مشرک ہے۔

حفرت جریر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

(ايو داؤد كتاب الضيعايا)

اَنَا بَرِيَّعَيُّ بِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ ثَيْقِيْمٌ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَا قَالَ الخِ

"میں ہراس مسلمان سے بری ہوں، جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرے صحابہ رضی اللہ عنم نے سوال کیا یارسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا۔ "اسلام کی آگ اور کفرکی آگ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ تم یہ اشیاز نہیں کر سکو سے کہ یہ مسلمان کی آگ ہے یا مشرکین کی

آگ ہے۔ "

امام خطابی رحمة الله عليه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے اس قول كى تشريح كرتے ہوئے تحرر فرماتے جن۔ كه

ر معلق الل علم في اس قول كى شرح محتلف طريقون سكى سب- چنانچه بعض الل علم ك

نزدیک اس کے معنی بید ہیں کد معلمان اور مشرک عظم کے اعتبارے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے

مختلف احکام ہیں اور دوسرے اہل علم قرماتے ہیں کہ

اس صديث كا مطلب يد ب كد الله تعالى في

دارالاسلام اور دارالکفر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے، لنذاکس سلمان کے لئے کافروں کے ملک میں

ہے، نندا کی سلمان ہے سے افروں کے ملک میں ان کے ساتھ رہائش افتیار کرنا جائز نہیں، اس کئے

کے عادر رہ اپنی آگ روش کریں گے اور بید

ملمان ان کے ساتھ سکونت اختیار کئے ہوئے ہوگا

تو دیکھنے سے میں خیال کریں گے یہ بھی انسیں میں

ے ہے۔ علاء کی اس تشریج سے بیر بھی ظاہر ہور ہا سرک اگر کر کی مسل ان شریع ہے یہ فوض سے بھی

ہے کہ اگر کوئی مسلمان تجارت کی غرض سے بھی دارالکفر جائے تو اس کے لئے دہاں پر ضرورت

ے زیادہ تیام کرنا کردہ ہے۔

(معالم السن للخطائي ص ١٣٨ ج٣)

اور مراسل ابو واؤد عن المحدول ميں روايت ہے كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔

"ابنی اولاد کو مشر کین کے در میان مت چھوڑو۔"

(تنذيب السين لابن قيم ص ٣٣٧ ج ٣)

ائی وجہ سے فقهاء فرماتے ہیں کہ صرف ملاز مت کی غرض سے کسی مسلمان کا دارالحرب میں رہائش اختیار کرنا، اور ان کی تعداد میں اضافہ کا سبب بننا ایبا فعل ہے جس سے اس کی عدالت مجردح ہو جاتی ہے۔ (دیکھتے محملہ رد الحتارج اص ۱۰۱)

(۵) پانچویں صورت ہے ہے کہ کوئی شخص سوسائٹی میں معزز بننے کے لئے اور دوسرے مسلمانوں پر اپنی بردائی کے اظہار کے لئے غیر مسلم مملک میں رہائش اختیار کر تا ہے یا واران کفر کی شہریت اور قومیت کو دارالاسلام کی قومیت پر فوقیت دیتے ہوئے اور اس کو افضل اور بر تر سیجھتے ہوئے ان کی قومیت اختیار کرتا ہے یا پنی پوری عملی زندگی میں بود و باش میں ان کی مشاہمت اختیار کرتے طاہری زندگی میں ان کی مشاہمت اختیار کرنے میں ان کی مشاہمت اختیار کرنے میں مختاج دور ان جیسا بغنے کے لئے رہائش اختیار کرتا ہے۔ ان تمام مقاصد کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنا مطاعاً حرام ہے۔ جس کی حرمت مختاج دیں نہیں۔

جو سلمان امريكہ اور يورپ وغيرہ جيے غير اسلامي مملک ميں رہائش پذير ہيں ان كی اولاد كاس ماحول ميں پرورش پانے ميں اگر چہ كچھ فوا كر ہيں ہيں۔ ليكن اس كے مقابلے ميں بست می خرابياں اور خطرات بھی ہيں خاص كر دہاں كے غير مسلم يهوو و نصار كی كی اولاد كے ساتھ ميل جول كے نتیج ميں ان كی عادات و اخلاق اختيار كرنے كا قوى اختال موجود ب اور بيد اختال اس وقت اور زيادہ قوى ہو جاتا ہے جب ان بچوں كے والدين ان كى اخلاق گے سات كى اولان ہے ان بچوں كے والدين والدين ميں ہے ان بچوں كے والدين والدين ميں ہے كى ايك كا يا وونوں كا انتقال ہو چكا ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ فدکورہ بالا خرابی کی دجہ ہے ان غیر مسلم ممالک کی طرف جرت اور ان کی قومیت افقیار کرنے کے سئلہ پر پچے فرق واقع ہوگا؟ جبکہ دوسری طرف وہاں پر دہائش پذیر مسلمانوں کا یہ بھی کمتا ہے کہ ہماری اولاد کو ان مسلم مماک میں رہائش باتی رکھنے میں وہاں پر موجود کمیونسٹ اور لا دبنی جماعتوں کے ساتھ میل جول ہے ان کے کافر ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے فاص کر اگر ان لا دبنی جماعتوں اور ان کے طحد اند افکار اور خیلات کی سرپرستی خود اسلامی کوست کر رہی ہو۔ اور ان خیلات و افکار کو نصاب تعلیم میں داخل کر کے عوام کے زہنوں کو شراب کر رہی ہواور جو شخص ان خیلات کو قبول کرنے ہوا ہو کارکرے اس کو قید و بندکی سزا دے رہی ہو۔ ایس صورت میں ایک اسلامی ملک اس کو قید و بندکی سزا دے رہی ہو۔ ایس صورت میں ایک اسلامی ملک میں رہائش اختیار کرنے ہوئے اور دین

اسلام سے گمراہ ہونے کا اختال اور توی ہو جاتا ہے، ان حلات کی وجہ سے ند کورہ بالا مسئلہ میں کوئی فرق واقع ہوگا یا نہیں؟

جواب : آیک غیر مسلم ملک میں مسلمان اواد کی اصلاح و تربیت کا سئلہ بسر حال آیک تفلین اور نازک مسئلہ ہے جن صور توں میں وہاں رہائش اختیار کرنا مکروہ یا حرام ہے ( جس کی تفصیل ہم نے سوال نمبر لیک کے جواب میں تفصیل سے بیان کی) ان صور توں میں تو وہاں رہائش اختیار کرنے سے بالکل ہر بیز کرنا جائے۔

البتہ جن صور توں میں وہاں رہائش اختیار کرنا بلا کراہت جائز ہے۔
ان میں چونکہ وہاں رہائش اختیار کرنے پر ایک واقعی ضرورت دائی ہے۔
اس لئے اس صورت میں اس شخص کو چاہئے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی
طرف خصوصی توجہ دے اور جو مسلمان وہاں پر مقیم میں ان کو چاہئے کہ
وہ وہاں ایسی تربیتی فضا اور ایک پاکیزہ ماحول قائم کریں جس میں آئے
والے نئے مسلمان اپنے اور اپنی اولاد کے عقائد اور اعمال واخلاق کی بمتر
طور پر گلمداشت اور حفاظت کر سکیں۔

## مسلمان عورت کاغیر مسلم مرد سے نکاح

سمی مسلمان عورت کا سمی غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا کیما ہے؟ اگر اس عورت کو میہ امید ہو کہ اس شادی کے نتیج میں وہ مرد مسلمان ہو جائے گاتو کیااس شخص کے مسلمان ہو جانے کی امیداور لالج میں اس سے نکاح کرنا ورست ہے؟ جبکہ دوسری طرف اس مسلمان عورت کو مسلم تول میں کوئی برابری کا رشتہ نہ مل رہا ہواور معاشی تنگی کی وجہ سے خود اس عورت کے وین ستہ متحرف ہونے کا امریکان بھی ہو تو کیا ایس صورت میں تکاح کے جواز میں کچھ طخبائش فکل سکتی ہے؟

آگر کوئی عورت مسلمان ہوجائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو کیااس عورت کواپنے شوہر سے علاقہ ذوجیت ہر قرار رکھنے کی صورت میں وہ اس عورت کو بید المدید ہے کہ عانقہ زوجیت باقی رکھنے کی صورت میں وہ اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت وے کر مسلمان کر لے گی جبکہ دوسری طرف اس عورت کی اپنے شوہر سے اولاد بھی ہے۔ اور علاقہ زوجیت ختم کرنے کی صورت میں ان کے قراب ہو جانے اور دین سے متحرف ہو جانے کا قوی احمال موجود ہے کیاان حالات میں اس عورت کے لئے اپنے شوہر سے دشتہ زوجیت ہر قرار رکھنے کی کچھ گنجائش باتی ہے ؟

اور اگر اس مورت کو اپنے شوہر کے اسفام لانے کی امید تو نہیں ہے ۔ لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ اوقھے اخلاق اور بسترین سعاشرت کے ساتھ حتی زوجیت اوا کر رہاہے اور اس مورت کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنے شوہر ہے جدائی اختیار کر لی تو کوئی مسلمان مرد اس سے شاوی کرنے پر تیار نہیں ہو گاکیا اس صورت میں مسئد کے جواز و عدم جواز پر کوئی فرق واقع ہوا گا؟

الجوار

سمی مسلمان عورت کے لئے تھی غیر مسلم مرد ہے نکاح کرنا کسی حل میں بھی جائز نہیں، قرآن کریم کا دافع ارشاد و دور ہے: قولاً ننگنگ خوا الدہشر کیٹن کھٹی پُٹومینُوا فی کَعَبْدُا نشونی کی خیرائین شہرنی کی نشور ہے تو کوا غیج بھٹی ہ اور مشرکین سے تکاح نہ کروجب تک وہ ایرین نہ سے آئیں اور البتہ مسلمان غلام بھتر ہے مشرک سے، آگرچہ وہ تم کو بھلا تھے۔ (بھتی ۱۲۱)

دوسری حبکہ از نشاہ ہے :

لَا هُنَّ حِلْ لَهُمْ وَ لَا مُعُمْ يَجِلُّوْنَ لَهُنَّ الْمُنَّاءِ نه وه عورتين ان كافرون كي لئے طال بين اور نه وه كافران عورتون كي لئے طال بين۔

(المنتجند:١٠)

اور کمی کافر کے مسلمان ہو جانے کی صرف امید اور لائج کمی مسمدان عورت کے لئے اس سے نکاح کرسے کی وجہ جواز شمیں ہن سکتی ہے اور نہ بی اس مشم کی خیاں امید اور لائج کمی حرام کام کو حذال کر سکتی ہے۔

اسی طرح آثر کوئی عورت مسلمان ہو جائے تو جمور عاماء کے نزدیک اس کے صرف اسلام لانے سے ای نکال ختم ہو جائے گا۔ الباتہ اہم ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اسلام لانے سے نکاح نہیں نونے گا۔ بنکہ عورت کے اسلام لانے کے بعد مرد کو اسلام ک وعوت دی جائے گی، ڈگر وہ بھی اسلام قبول کر لے تب تو نکاح باتی رہے گا۔ اور اگر اسلام لانے سے اٹکار کر وے تو نکل ٹوٹ جائے گا۔

اور آگر شوہر کچے عرصہ بعد مسلمان ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ
اس عورت کی عدت گزر چکی ہے یا تہیں ؟ آگر وہ عورت ایمی عدت میں
ہے تو شوہر کے اسلام لانے ہے بسلا تکاح دوبارہ لوٹ آئے گا اور اگر
اس کی عدت گزر چکی تھی تواس صورت میں دونوں کے در سیان تکاح
جدید کرنا ضروری ہوگا تکاح کے بعد دہ دونوں پھٹیت میاں ہوگا کے
دہ سکتے ہیں۔ اس مسلم میں تمام فقہاء متنق ہیں۔ لندا شوہر کے اسلام
لانے کی موہوم اسید اور لائی کی بنیاد پر شریعت کا قدامی تھم نہیں بدلا جا
سکا۔

مسلمان میت کو غیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کرنا

امریکہ اور بورپ کے تمام ممائک میں سلمانوں کے لئے کوئی ایسا مخصوص قیرستان نہیں ہوتا۔ جس جی وہ اپنے مُردول کو وفن کم سکیں، اور جو عام قبرستان ہوتے ہیں ان جی عیسائی اور یمودی وغیرہ مب اپنے مردول کو وفن کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان قبرستان سے باہر کسی ووسری جگہ بھی وفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان حفات یم کیا مسلمان اینے مرددل کو غیر مسلموں کے ساتھ ان کے قبرستان میں وفن کر سکتے ہیں؟

الجواب، زعام حلات میں تو مسلمان میت کو غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، البندان مخصوص حالت میں جو سوال میں ند کور میں کہ مسلمانوں کے لئے نہ تو مخصوص قبرستان ہے اور نہ ہی قبرستان سے باہر سمی اور مجکہ دفن کرنے کی اجازت ہے۔ ان حالات میں حرورت کے چیش نظر مسلمان میت کو غیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز ہے۔

### متجد كوبيجنے كائقكم

آگر امریک اور پورپ کے کمی علاقے کے مسلمان اپنے علاقے اور چھوڈ کر کسی ووسرے علاقے جی مشتق ہو جائیں اور چیلے علاقے جی جو مسجد ہو، اس کے دیران ہو جانے یائی پر غیر مسلموں کا آساط اور بھند ہو جانے کا خطرہ ہو تو کیائی صورت جی اس مسجد کو بیجنا جائز ہے؟ اس کئے کہ عام طور پر مسلمان مسجد کے لئے کوئی مکان ترید کر اس کو مسجد بنا لیتے ہیں اور چر صلات کے چیش نظر آکٹر مسلمان جب اس علاقے کی چھوڈ کر دوسرے علاقے میں شقل ہو جاتے ہیں۔ اور مسجد کو بینی اور بینر جسور دیتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم اس مسجد پر تبند کر کے اس کو این کو ایس مسجد پر تبند کر کے اس کو ایس مسجد پر تبند کر

مجد کو ع کر دومرے علاقے میں جمال مسلمان آباد ہوں اس رقم سے كوئى مكان خريد كر معجد بنائى جائے، كياس طرح معجد كو دوسرى معجد

م تبديل كرنا شرعاً جازن ؟؟

الجواب :مغربی مملک میں جن جگوں یر مسلمان تمار اوا کرتے

وه دو متم کی ہوتی ہیں-

١: - بعض جُنكس توالي موتى بي جن كو مسلمان تماز برصن اور ويي اجتماعات کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ لیکن ان جگمول کو شرعی طور پر ووسری مساجد کی طرح وقف کر کے شرعی مجد نہیں بناتے میں می وجہ ب كدان جكول كانام بعى مجدكى بجائ دومرے نام مثلًا "اسلامى مركز" يا "وارالصلوة" يا "وارالجماعت" ركه دية إلى-

اس فتم کے مکانات کا معالمہ تو بہت آسان ہے، اس کئے کہ ان مكانات كو الريد نماز ك لئ استعال كيا جانا ب- ليكن جبان ك مالكول في ان كو مجد شيس بنايا اور ندان كو وقف كيا ب تو وه شرعاً مجدی نمیں۔ لنذاان مکانت کے ملک سلمانوں کے مصالح کے پیش . نظران کو بینا چاہیں توشرعاً باکل اجازت ہے۔ اس پر تمام فقهاء کا انفاق

۲: - دوسرے بعض مقالت ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلمان عام مساجد

كى طرح وقف كرك شرى معجد بنا ليت بي- جمهور فقهاء كے نزويك اس تتم كى جلموں كا حكم يد ب كدود مكان اب قياست مك كے لئے

مجرین حمیا۔ اس کو حمی صورت میں بھی بیخا جائز نمیں اور نہ وہ مکان اب وقف کرنے والے کی ملکت میں واخل ہو سکتا ہے۔ المام ملک، الم شافعی، المام ابو صنیف اور المام ابو بوسف رحمیم اللہ کا می مسلک

چنانچ مسلک شافع کے الم خطیب شرینی رحمة الله علیه فرمات بن :

وَلُوْ اِلْهَدَمَ سَسْجِدٌ، وَتَعَدَّرَتُ اِعَادَتُهُ، اوْتَعَطَّلَ

بِحُرَابِ الْبَلْدِ مَثَلاً، لَمْ يُعَدْمِلُكا وَلَمْ يَبِعْ بِحَالِ،
كَالْعَبْدِ اِذَا عُبْقَ، ثُمَّ زَمِنَ وَلَمْ يَنْقَضَ اِنْ لَمَ

يُحُفْ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيْهِ، وَلِإِمْكانِ

يُحُفْ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيْهِ، وَلِإِمْكانِ

عُوْدِهِ كَمَا كَانَ ..... فَإِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ تَقِضَ، وَبِيَ

الْحَاكِمُ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَانَ راى ذالِك والا عَفِظَهُ، وَبَنَا بِقُرْبَةِ أَوْلَى،

"اگر سجد مندم ہو جائے، اور اس کو دوبارہ ا درست کرنا ممکن نہ ہو، یاس بستی کے ابر جائے سے وہ سجر بھی دیران ہو جائے تب بھی وہ سجد ملک کی ملیت میں نہیں آئے گی اور نہ اس کو بچتا جائز ہو گا۔ جیسا کہ غلام کو آزاد کر دینے کے بعد اس کی بچ حرام ہو جاتی ہے پھر اگر اس سجد پر غیر مسلموں کے تینے کا خوف نہ ہو تو اس کو مندم نہ کیا جائے، ہلک اس کو اپنی طاحت پر بر قرار رکھا
جائے، اس لئے کہ اس بات کا امکان موبود ہے
کہ مسلمان دوبارہ یمان آگر آباد ہو جائیں، لور
اس معجد کو دوبارہ زندہ کر دیں ..... البت آگر غیر
مسلموں کے تسلط اور قبضہ کا خوف ہو تو اس
صورت میں حاکم وقت مناسب سجھ تواس مجد کو
ختم کر وے اور اس کے بدلے میں دومری عیکہ
مجد بنا دے، اور یہ دومری مجد پہلی مجد کے
مجد بنا دے، اور یہ دومری مجد پہلی مجد کے
مجد کو توز ناور مسلم کرنا مناسب نہ سجھ تو پھر اس
مجد کو توز ناور مسلم کرنا مناسب نہ سجھ تو پھر اس
کی حفاظت کرے۔

(مثنی المعتاج بس ۲۳۹۳ ع) اور فقهاء ماذکرید میں سے علامہ مواتی رحمة اللہ علیہ تحریر

#### فرماتے ہیں:

"ابن عرفة من المدونة وغيرها، يُمَنَّعُ بَيْعُ مَا غَرِبَ مِنْ رُبُعِ الْجَسِّ مُطْلَقاً، ..... وَعِبَارَةً الرِسْالَةِ، وَلا نُبَاعُ الْحَبِسُّ وَإِنْ خَرِبَ ..... وَفِي الطَّرْرِعَيِ ابْنِ عَبْدِ الْعَفُورِ: لَا يَجُوْرُ مَيْعٌ مَوَاضِع الطَّسَارِجِدِ الْحَرِبَةِ، لِلاَنْهَا وَقُفْ، وَلا يَأْسَ بَهُمْ لَقُضِهَا" ابن عرفہ بدونہ وغیرہ سے افل کرتے ہیں کہ وقف مکان کی تیج مطلقہ جائز نسیں، آگرچہ وہ ویرائن ہو جائے ۔۔۔۔۔ اور رسالہ میں یہ عبارت درج ب کہ وقف کی تیج جائز نسیں آگرچہ وہ ویرائن ہو جائے ۔۔۔۔۔ طرر میں ابن عبد المغفود ہے یہ عبارت منقول ہے کہ ویرائن مساجد کی جگہوں کو بیچنا وقف ہونے کی بناء پر جائز نہیں۔ البند ان کا لمبے بینا جائز ہیں۔۔ البند ان کا لمبے بینا جائز ہیں۔۔

(الآن والآلل الدوال، عائد حطاب، من المن الدوال، عائد حطاب، من المن الدوال، عائد حطاب، من المن الدوال، عائد حقل من مشهور و معروف كتاب بدايد عن ب :

وفيه، وَلَا يَهِنْ عُدُهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ وَلِا يَكُنُ لُهُ اَنْ يَرْتَعَ وَلَهُ يَوْرَثُ عَنْهُ وَلَهُ وَلَا يَكُنُ لُهُ اَنْ يَرْتَعَ وَلَهُ يَوْرَثُ عَنْهُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَا يَكُنُ لُهُ اَنْ يَرْتَعَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ ا

وتف كر رى تواب وو محض ند تواس وتف سے

رجوع كرسكتاب ادرنداس كوچ سكت بدادرنده اس جي دو جگه بنده اس جي دوافت جلري بد گان في كدوه جگه بنده كي ملكيت به نكل كر خانص الله كے لئے بوگي وجه اس كى يہ به كه برجيز حقيقة الله كي ملكيت به اور الله تعالى في بنده كو تصرف كاحق عطافرها به بد جب بنده كو تصرف ساتھا كر و يا تو وه چيز كمكيت بنده في الله كي كليت بي واحل بو جائے كي الله الله يعني الله كي كليت بي العرف كر ما قو وه جيز كمكيت بي واحل بو جائے كي الله الله بنده كا اس بي تعرف كر ما قو كا حق حتم بو جائے كي الله الله بنده كا اس بي تعرف كر ده غلام بي (بنده كا حق حتم بو جائے كي الله كا حق قدم بو جائے كي الله الله كا حق قدم بو جائے كي الله كا حق قدم بو جائے كيا ہے كا حق قدم بو جائے كیا ہے كا حق قدم بو جائے كیا ہو كیا ہو جائے كیا ہو كیا ہو جائے كیا

اور آگر معجد کے اطراف کا عذاقہ ویران ہوجائے اور معجد کی ضرورت باتی نہ رہے تب بھی المام ابو بوسف رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک معجد ہی رہے گی۔ اس لئے کہ اس کو معجد بناتا اپنا حن ساقط کرتا ہے۔ لنذا بندہ کا اپنا حق ساقط کرنے کے بعد دوبارہ وہ حن اس کی ملکیت میں دالیس نہیں آئے گار

(باليه ع فع القدير ص ٢٠٦٩ ج a)

البند المام احمد محمدة الله عليد كا مسلك بير ب كد أكر مجد ك الطراف كي أبدي المراف كل المراف المراف كل المراف ك اطراف كي أبادي ختم موجائد المرام كي ضرودت بالتكليد ختم موجائد تو اس صورت من مسجد كو بيخا جائز ہے، چنانچد المعنى لاين قدامه من سير

### عميرت منقول بها:

إِنَّ الْوَاعَلَ إِذَا خَرِبَ، وَتَعَطَّلَتُ مُنَا فَعُهُ، كَذَارٍ الْهَالُوعَةُ مِنَا أَوْ الْمَا الْمُؤْدَةِ وَعَادَتُ مَوَاداً، وَالْمَا مَعُواداً، وَعَادَتُ مَوَاداً، وَلَمَا مَعُهُ الْمُؤْدَةِ وَمَا وَقَ مَعَارَتُهَا، أَوْ مَسْعِهِ إِنَّنَالَ آهُلُ الْعُرْدَةِ عَلَمُ أَعْلَى الْمُؤْدَةِ عَلَمُ أَعْلَى اللهِ الْمُؤْدَةِ وَمَا وَقِي مَوْضَعِهِ لَا يُصَلَّى فِيهِ الْوَضَاقَ بِالْمُلِهِ ، وَلَمْ مُحْكِنَ عَمَا رَبُهُ ، وَلا يَصْلَى فِيهِ الْمُؤْدَةِ ، وَلا يَصْلَى عَمَا رَبُهُ ، وَلا يَعْلَى الْإِلَا لَيْعَلَى عَلَى الْإِلَى لَيْعَاعُ وَلا يَعْلَى الْإِلَى لَيْعَاعُ مِنْ الْإِلَى لَيْعَاعُ مِنْ الْإِلَى لَيْعَاعُ مِنْ اللهِ الْمُعْلَى الْإِلَى الْمُعْلَى الْإِلَى الْعِقَاعُ وَاللَّهُ مُنْ يَعْلَى الْإِلَى الْمُعْلَى الْإِلَى الْمُعْلَى الْمُؤْدِقِ وَاللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْدِقِ الْمُولِيلُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْدِقِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اگر وقف کی زمین دیران ہو جائے اور اس کے منافع ختم ہو جائیں۔ ختلا کوئی مکان تقاوہ مندم ہو گیا، یا کوئی نمان تقاوہ مندم ہو گیا، یا کوئی زمین تھی جو دیران ہو کر ارض موات بن جائے۔ یا کسی سجد کے اظراف میں جو آبادی تھی دو کسی دو سری جگہ شقل ہو جائے اور اب اس سجد میں کوئی تماز پڑھنے دالا بھی نہ رہے، یا وہ سجد آبادی کی کشرت کی وجہ سے تمازیوں سے تھ ہو جائے اور سمجد بیل توسیع کی بھی مخبائش شرہو۔ یا اس مسجد کے اظراف میں رہنے والے لوگ منتشر ہو جائیں اور جو لوگ وہاں آباد ہوں وہ اتن تلیل تعداد جائیں اور جو لوگ وہاں آباد ہوں وہ اتن تلیل تعداد

میں ہوں کہ ان کے لئے اس مجد کی تقیر اور درست کرنا ممکن نہ ہو قیاس صورت بیں اس مجد کے کچھ جھے کو فروشت کر کے اس کی رقم سے دو سرے جھے کی تقیر کرنا جائز ہے اور آگر مجد کے کسی بھی جھے میں انقاع کا کوئی داستہ نہ ہو تواس صورت میں بوری معجد کو بیچنا بھی جائز ہے۔

(المغلّ الابن قدامه مع الشرح الكبيرص ٢٣٥ج٢)

للم احر" کے علاوہ الم محرین حسن النشبیدائی رسمة الله علیہ بھی جواز بھے کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر وقف زیان کی مسلک یہ ہے کہ اگر وقف زیان کی مفرورت بالکید ختم ہوجائے تودہ زیان دوبارہ واقف کی ملکت میں واخل ہوجائے گار واقف کا انتقال ہوچکا ہوتو پھراس کے در خاری طرف ہوجائے گی۔ اور آگر واقف کا انتقال ہوچکا ہوتو پھراس کے در خاری طرف ہوجائے گی جائے مساوب ہوارہ تحریر فرائے ہیں:

" وَعَنْدُ مُعَنَّدٍ يَكُونُهُ إِلَى مِلْكِ الْآلِيَةُ أَوْلِلْ وَارِقِمِ بَلْدَ مُوْتِهِ ، إِلاَ نَهُ عَيَّنَهُ لِلوَّمِ قُرْبَةٍ ، وَقَدِ الْقَطَعَتْ، قَصَارَ كَحَصِيْدِ الْمَشْجِدِ وَ حَشِيْسُهُمْ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ ،

الام محمد رسمة الله عليه ك نزويك وه زيمن دوياره مالك كى ملكيت يمن جلى جائ كى اور اكر اس كا انتقال موجكا كي قواس ك ور عام كى طرف معلل مو جائے كى داس كے كراس كے ملك فياس زمين كو ایک مخصوص عبارت کے سلے معین کر ویا تھا اب جب سراس جگ پر وہ مخصوص عبارت کی ادائیگی منعظع ہو گی تو چراس کی ضرورت باقی نہ رہنے کی دجہ سے وہ الک کی ملیت میں داخل ہوجائے گی۔ بیسے کہ مجد کی دری، چمائی یا مماس وغیرہ کی ضرورت ختم ہونے کے بعدوہ الک کی ملیت میں واپس اوٹ آئی

(بدايه مع فق القدير بص ١٩٣٩ ج٥)

لَمَدَانِب وہ مُلک کی ملکیت میں دالیس آگئی تو اس کے لیے اس کو ناچیا بھی جائز ہو گا۔

جمدور فقهاء نے وقف محید کی زمین کی بیخ نامائز ہونے اور مالک کی مکیت میں ووہدہ نہ لوشنے پر حصرت عمرر منی اللہ عند کے وقف کے واقعہ است استدلال کیا ہے وہ میہ کمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمرد منی اللہ عند نے تیمبرکی ویون وقف کی تو وقف تامہ میں جب حضرت عمرد منی اللہ عند ہے تیمبرکی ویون وقف کی تو وقف تامہ میں ہے ہیں کہ :

" إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَسُنَّهَا ، وَلَا تُبَنَّاعُ ، وَلَا تُوْرَتُ وَلَا تُوْهَبُ"

آ کنده ده زمین ند تو بینی جانی گی، ند خریدی جائے گئاشاس میں وراثت جاری ہوگی، اور ند سمی کو ہرسکی جاسکتے گی۔ " میے واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے ائبت مندر جہ بالا الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

اہم ابو پوسف رہ مدائند علیہ کی طرف سے بیت اللہ کو دلیل میں بیش کرتے ہوئے فرمائند میں کہ فترہ (بینی عیسلی علیہ السام اور حضور القدس صلی اللہ علیہ دستم کے در میان کا عرصہ) کے زمائے میں بیت اللہ کے اندر اور اس محاطراف میں بت می بت تھے اور بیت اللہ کے افراف میں ان کفار اور مشرکین کا حرف شور مجانے چینے اور میٹیال ہجائے کے علاوہ کوئی کام نہ تھائی کے بادجو دیت اللہ مقام قربت اور مقام طاعت و معاوت ہوئے کے مارج میں ہوا۔ المذا کی تھم تمام مساجد کا ہو گا۔ معاوت ہوئے کے حواس میں عباوت کرے تب مور میں ہو اسلان بھی بنتی نہ رہے۔ جواس میں عباوت کرے تب میں وہ معجد عمل عبادت ہوئے سے خارج نہیں ہو

ر مامہ اللم ابو بوسف رسمة اللہ علیہ کے متدرجہ بانا استدلال پر عامہ ابن جام رحمة اللہ علیہ سے متدرجہ بانا استدلال پر عامہ ابن جام رحمة اللہ علیہ سے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فترة کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف تو گفار و مشر کین بھی کرتے تھے۔ لنذا یہ کمنا درست منبی کہ اس زمانے میں عبادت مقصورہ بالکلیدہ فتم ہوگئی تھیں۔
اس اعتراض کے جواب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ قرائے میں کہ بیت اللہ کے قیام کا مقصد اس کی طرف مند کر کے نماز نمیں ہے بلکہ دیت اللہ کے قیام کا بروا مقصد اس کی طرف مند کر کے نماز براہم علیہ السلام نے بیت اللہ کے بڑھنا ہے میں وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہم علیہ السلام نے بیت اللہ کے

جوار میں این اولاء کے قیام کا ذکر قرایا تواس کی وجدید بیان فرائل کد:

" زُبِّنَا لِبُقِيْمُوا الطَّلَاثَةُ "

اے میرے رب! (میں نے ان کو سال اس نے تعمرایا ہے) آگہ یہ لوگ بیاں نماز تائم کرمیں۔"

یمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کا توذکر فرمایا۔ طواف کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے عفادہ خود اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیتے ہوئے فرمایا :

> " أَنْ طُيهُزاً بَيْتِيَ لِلطَّالَوْلِيَانَ وَالْعُا بِحَفِيْنَ "ميرے گھركومسافرول الدستيسين سکے گئے پاک کر دد۔"

یہ استدالال اس دفت درست ہے جب "طائنیں" اور "عاکفین" کی تغییر مسافر اور مقم سے کی جائے، جیسا کہ قر آن کریم کی دوسری آیت بشوآغ اِلْفَاکِفُ فِینِو وَالْبَادِ" میں لفظ "عاکف" مقیم کے معنی آئ میں استعمال ہوا ہے۔

اعلاء السين ص ١٩١٧ ج ١١٠) اس كے علاوہ جمہوركى سب سے مطبوط دليل قر آن كريم كاب شار سر ١

> " وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللهِ فَلَا تَهُ عُوْامَعَ اللهِ أَحَداثَةُ اور تمام مجدين الله كاحق بين، موافقه كم ماتق

#### سی کی عمادت مت کرو

(سورة جن:۱۸)

چنانجد اس آیت کے تخت علامہ ابن عربی رحمة اللہ علیہ احکام القرآن میں تحریر فرات میں :

> "إِذَا تَعَيَّنَتُ لِلْهِ آصَلاً وَعَيَّنَتُ لَهُ عَثَدُّ، تَصَارَتُ غِنيْقَةً عَنِ الْتَمَلُّكِ، مُشْتَرِكَةٌ نَيْنَ الْخَلِيْنَةِ فِي الْعِبَادَةِ "

کہ جب وہ معجدیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں، تو بندہ کی ملکیت سے آزاد ہو حکمی، اور صرف عبادت اوا کرنے کی حد تک تمام محلوق کے درمیان مشترکہ ہو حکمیں۔

(ادیکم افغرآن لان عربی ص ۸۱۹، ج ۴) اور علامه این جریر طبری رسیمة الله علیه حضرت عکرمه کاقول نقل کرستے جن :

وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِنَّهِ، قَالَ : اَلْمَسَاجِدَ كُلُّهَا" ب شك معدي الله ك لئے جي حضرت عرمه فراتے جي : كه تمام معدين اس بن واحل جي، ممي كي تفريق سيس ب

(تغییراین چرمی :ص ۵۳- پاره ۲۹) علامه این قدامه، اللم احد و سعة الله علیه سے مسلک کی آئید پیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مکتوب پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت محدر منی اللہ عنہ کو کھا تھا واقعہ یہ ہوا کہ کوفہ کے بیت المال میں چوری ہو مکی ، جب اس کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی تو آپ نے تکھا کہ موضوع ملا ہیں کہ متعد میں کر کے بیت المال کے قریب اس طرح بناؤ کہ بیت المال معجد میں جروفت المال معجد میں جروفت کوئی نہ کوئی المال کی مجمع حفظت ہو جائے ، اس طرح بیت المال کی مجمع حفظت ہو جائے ،

(المغنى لاين قدامه، ٢ :٢٢٩)

اس استدلال کاجواب دینے ہوئے علامہ این 16م رحمہ القدعلیہ فرمائے ہیں کہ : ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کا مقصد مسجد کو شعل کرنانہ ہو۔ بلکہ بیت المال کو شقل کر کے مسجد کے سامنے بنانے کا تھم ویا ہو۔

(فتح القدمي، ج ۵۔ ۲۳۳)

بہر حال ! مندوجہ بالا تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ اس سلسلے میں جسور کا مسلک وازج ہے۔ اندا کسی مسجد کے شرگ سجد بن جانے کے بعد اس کو بچنا جائز نمیں اگر مسجد کو بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر لوگ سجدوں کو بھی کر جا گھر کی طرح جب جامیں سے نی دمیں سکے اور مسجد میں ایک تجارتی سامان کی حیثیت افقیار کر لیس کی۔ انگین فقہاء کے مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے چونک ہے مسئلہ جمعتدقیہ ہے اور دونول طرف قرآن وسنت کے دلائل موجود ہیں؟ لندا اگر سمی قیر مسلم ملک ہیں سمجد کے اطراف سے تمام مسلمان ہجرت کر کے جانچے ہوں اور اس سمجد ہر کفار کے بعدان آسلط کے بعدان کے ماچوں اور اس سمجد ہر کفار کے بعدان سلمانوں کے دونیہ وہاں اس سمجھ ہواور مسلمانوں کے دونیہ وہاں آگر آباد ہونے کا کوئی امکان نہ ہو تو اس ضرورت شدیدہ کے دفت انم احمداور دام محمد بن حسن رحمد اللہ کے مسلک کو اعتبار کرتے ہوئے اس محمد اللہ کے مسلک کو اعتبار کرتے ہوئے اس معجد کو بیجے اور اس کی قیمت سے محمد و دمری جگہ سمجد بنانے کی محمد بنانے کی محمد بنانے کی محمد بنانے کی شرح کرن جائز تعمیل ۔

جب کہ اور مسکلے کے سلسلے میں علامدابن قداسہ سمے اس جنے سے معلوم ہوتا ہے:

> قَ یُبْجَعَلُ بَدُلُهُ مُسْسِجِدًا اِنْ مَوْضَهِ آمَدُوَ اوراس کے بدیے کسی دومری عِکْد کوئی محد بنا می جائے۔

(المغنّ لاين قداس مس ۲۳۸ ج۱۰)

بہرجال إلى احد رحدة الله عليہ كے مسلك ير عمل كرتے ہوئے جب ترام ہوئے جہال معجد كى ہي كى اجازت دى عنى ہے وہ اس رفت ہے جب ترام مسلمان اس معجد كے پالى سے دومرى جگد شقل ہو جائيں اور ووبارہ ان كے واپس آنے كا بھى كوئى آمركان نہ ہو۔ ليكن آگر تمام مسلمان تو وہاں سے خفائی نہ ہودے ہوں بلكہ مسلمانوں كى آكٹريت وہاں سے وومرى جگہ منعقل ہو مخی ہوں لیکن بعض مسلمان اب بھی وہاں رہائش پذیر ہوں تواس سورت میں اس مسجد کی تیج نمی حال میں بھی جائز نہیں۔ حتی کہ فقیا، «ناباً بھی عدم جواز سے قائل ہیں۔ بہتائجہ علامہ این قدامہ رے۔ فالفڈ علیہ تحریر فرائے ہیں۔

> '' وَإِنْ لَمْ تُتَعَطُّلُ مُصَلِّحَةً الْوَقْفِ بِاللَّكِلِّيَّةِ، لِكِنْ مُلْتُ، وَ كَانَ عَيْرُ الْفَهُمْ مِنْدُ، وَأَ كُثُورُ وَدَّاعَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ لِإِيَّجُزْ يَنِعُهُ إِلاَّنَّ الْأَصْلَ تَنْفِر نِيمُ الْبَيْجِ ، قَالَمُا لَإِينَامَ لِلصَّرِّورَةِ صِيَانَةٌ لِنَفَّصُودٍ الْوَلْقَبِ عَنِ النِّهِمَاعِ مَعَ إِمْكَانِ مَعْصِيْبَهِ وَمَعَ الْإِنْعِفَاجِ فِالْ فَنَ مَا يَضِيْعٌ الْسُلُاصُوْدُ " أكر وتف كي مصلحت ادر منفعت بالتكليده فتم نه جولَمَا ہو، کیکن اس میں کی آگئی ہو، اور ووسری صورت میں اہل وقف کے لئے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے ، تب بھی اس وقت کی تابع جائز شمیں . اس کئے کہ وتف میں اصل تھا کی حرست ی ہے لیجن وقت کی مصلحت کے لئے اور اس کو ضائع ہونے ے بیانے کے لئے مرورت کے تحت بیجاس وقت جائزے جب کہ بین کا مقصد بھی مخصیل مقسود ہو، کیکن اگر موجودہ حالت میں وقف کی تیم کے بغیری اس سے نقع اٹھانا ممکن ہو اگر چہ دہ نفع تکیل ۔ قدار

میں ہو، نواس صورت میں تقصود ونقف بالکلید ختم نہ ہوسف کی دجہ سے اس وقف کی بھ جائز نمیں ہوگی۔ "

(المغنى لابن قدامه ص ٢٢٧ ج٦)

### شرعی محرم کے بغیر سفر کرنا

سُولُ : بت می مسلمان عورتین کسب معاش کے لئے یا تعلیم حاصل کر کے غرض سے تفادور وراز کے مملک کاسفر کرتی ہیں۔ مفری نہ تو شرقی محرم ان کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ جان بیجان والی عورتیں ہوتی ہیں اس صورت میں ان کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ کیا ان کے لئے اس طرح تماسفر کرنا جائز ہے؟

جواب : ۔ صبح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مواہت ہے قربات ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسنم نے ارشاد فرمایا۔

''کوئی عورت تین روز ( یعنی شرعی مسافت ۴۸ میل ) ہے۔ ذیادہ سفر نہ کرسے الآ میہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا اس کا محرم ہو۔ "

مندرجہ بافا حدیث میں صراحت کے ساتھ خورت کو تھا سز کرنے سے ممانعت فرما دی گئی ہے اور جمہور فقیاء نے اس حدیث سے استدانال کرتے ہوئے فرض جے کے لئے بھی شرق محرم کے بغیر سنر کرنے
کو نا جائز کہا ہے۔ جب کہ اس کے مقابلے میں تعلیم اور کسب معاش تو

بہت کم درجہ کی چیزیں ہیں جن کی مسلمان عور توں کو ضرورت ہی شیں
ہ اس کئے کہ خود شریعت اسلاسیہ نے اس کی کفالت کی ڈ مد واری
شاوی سے پہلے اس کے باہیہ پر اور شادی سے بعد شوہر پر ڈال ہے اور
عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے
عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے
نظے۔ فہذا کسب معاش اور حصول تعلیم کے لئے اس طرح بغیر محرم سے
سفر کر نا جائز نہیں۔

ہاں :اگر کوئی عورت الی ہے جس کانہ تو شوہرہ، اور نہ باب
ہے۔ اور نہ بن کوئی و مراہیمارشنہ وار ہے جواس کی معافی کفالت کر سکے
اور نہ خود اس عورت کے پاس اتنا مال ہے جس کے ذریعے وہ اپنی
ضرور بات پوری کر سکتے۔ اس صورت جس اس عورت کے لئے بقار
ضرور بات پوری کر سکتے۔ اس صورت جس اس عورت کے لئے بقار
ضرورت کسید محاش کے لئے شرق پر وہ کی پابندی کے ساتھ گھر سے لگانا
ہوا کر ہے اور جب یہ مقصد اپنے وطمن اور اپنے شہریش رہ کر بھی باسانی پورا
ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لئے تمی غیر مسلم ملک کی طرف سنر کر سنے کی
شرورت نہیں۔

( و يكيم يسنن المرن قدام، ص ١٩٥ ج ٣)

غیر مسلم ملک میں عورت کا تنها قیام کر نا

سوال ابعض مسلمان عورتیں اور نوجوان کڑکیاں جدید تعلیم سے حصول کے سنے یاکسب معاش سے حصول کے سنے یاکسب معاش کے لئے غیر مسلم ممائک میں بعض او قات تر اور بعض او قات غیر مسلم عور قول کے ساتھ رہائش افقیاد کر لیتی تیں ان عور قول کا ساتھ رہائش افقیاد کرنا عور قول سے ساتھ رہائش افقیاد کرنا کیسا ہے؟ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جیسا کہ ہم نے اور مائوی سوال کے جواب میں عرض کیا کہ
الک مسلمان میں سے اور مائوی سوال کے جواب میں عرض کیا کہ
سلم مسلمان میں سے بغیر تنما غیر مسلم ممالک کاسفر کرنا جائز نہیں۔ ای
طرح قیام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں! اگر کمی عورت نے محرم کے ساتھ
کسی غیر مسلم ملک کاسفر کیا تھا اور دہاں دہائش پذیر ہو کر اس کو این دخن بط
لیا تھا بھریا تواس عورت کے محرم کا دہاں انتقال ہو جیا۔ یا کسی وجہ سے وہ
محرم دہاں سے سفر کر کے کسی اور جگہ چلا محیا۔ اور وہ عورت دہاں تنمارہ
میں۔ اس صورت میں اس عورت کے وہاں تنماقیام کرنے میں کوئی ترج
میں۔ اس صورت میں اس عورت کے وہاں تنماقیام کرنے میں کوئی ترج

جن ہوٹلوں میں شراب اور خنزر کی خرید و فروخت ہوتی ہو۔ ان میں ملاز مت کرنے کا تھم سوال :دہ مسفان طئبہ جو حسول تعلیم سے منع غیر مسلم مراک کا سفر کر کے دہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے معافی انزا جات اور تعلیم
افراجات کے لئے وہ رقوم نا کائی ہوتی ہیں۔ جوان کے والدین وغیرہ کی
طرف سے ان کو بھی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ طلبہ مجبوراً معاثق اور تعلیم
افراجات پورے کرنے کے لئے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ دہاں
مازمت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقت ان طلبہ کو دہاں پر ایسے
موٹاوں میں مازمت متی ہے جن میں شراب اور خزیر کی خرید و فروخت
ہوٹاوں میں مازمت ان طلبہ کے لئے ایسے ہوٹاوں میں مازمت اختیار کرنا جائز

موال: بعض مسلمان غیر مسلم ممانک میں شراب بناکر بیچنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیانس طرح فیر مسلموں کے لئے شراب بناکر بیچنا یا خزر بیجنا جائز ہے؟

جواب : ایک مسلمان کے لئے غیر مسلم کے بوٹل میں طاز مت انقیار کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ دہ مسلمان شراب پلانے یا خزیر یا دو سرے محرائت کو غیر مسلموں کے سامنے بیش کرنے کاعمل نہ کرے اس لئے کہ شراب پلانا یااس کو دوسروں کے سامنے بیش کرنا حرام ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنبا سے روایت ہے کہ حضور اتعام صلی اللہ علیہ وملم نے ارشاد فرہایا

> لَعَنَ اللّٰهُ الْحُمْرُ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا وَبَالِيْهَا وَمُنْتَاعَهَا وَعَاصِرُ هَاوَمُعْتَصِرُ هَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ إِلَيْهِ

۳۸ الله جل شاند نے شراب میراس کے پیلنے والے اس كے يلانے والے ، اس كم يجينے والے ، اس كے خريد نے والمان المراجع زليا والمادر جس كملت ووتجوزي حائے اور ایکے اتھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر بیجائے، ان سب برلعنت فرائی ہے۔

(الع والآد، كتب الاثرية، باب العنب يعصر للخمود حدیث فیر۱۳۲۴ م ۳۲۱ ر ۳۲) ترندي شريف مين معترت انس بن ملك رصن الله تعالى عنه سته

روايت ہے:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْتَحْسُر عَشْرَةً ؛ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرُ هَاوَتُهَ رِبَهَا وَحَامِلُهَا والمتغمولة إلياء وستافيها وبايعها وآبكل تمنها وَ الْمُشْتَرِيُ لَهَا وَالْمُتَشْتَرَاةُ لَهُ -

حضور الذس ملی الله علیه وسلم نے شراب سے متعلق وس انتخاص برفعنت فربال ب شرف نيوزن والا، جس کے لئے نبوزی جائے، اس کو پینے والا، الشاف والا، جس مركة المعانى جائه، يلاف والا، بیجینے واللہ شراب ﷺ کر اس کی قبہت کھانے والا، خریدے والا، جس کے لئے خریدی جائے۔ ﴿ زَنْهِ يَ شُرِيفٍ ، مُمَّابِ البيوعِ - إب إجاء في رَّجُ الخر-

عدیث نمبر ۱۳۱۳ ص ۳۸۰ ج ۴)

این ماجه میں بھی معفرت انس رضی افتہ عندک حدیث کے افغاط اس طرح ہیں:

عَامِسُرِهَا، وَمُعْتَعِيرُهَا وَالْمَعْصُورَةُ لَهُ وَحَامِلُهَا وَالْمُعْمُولَدُّلَالَهُ وَيَأْتِعُهَا وَالْمَبْيُوعَةُ لَهُ وَسَاقِيْهَا وَالْمُشْتَقَاةُ لَهُ \*\* وَسَاقِيْهَا وَالْمُشْتَقَاةُ لَهُ \*\*\*

شراب نچوٹ والا، نچروائے والا، جس کے لئے نچوٹی جائے، اس کو اٹھائے والا، جس کے لئے اٹھائی جائے۔ اس کو فروخت کرنے والا، جس کو فروشت کی جائے، پلانے والا، جس کو بلائی جائے۔ (ازن ماجہ، ص ۱۶۲ء جس میں الاشریة، یاب است انخر علی عشرۃ اوجہ، حدیث فمبر ۲۳۸۸)

امام بخاری ادر امام مسلم رحه بسا الله نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکی بیہ حدیث دوایت کی ہے۔

قَالَتُ: لَتَنَا فَرَٰلَتِ الْأَيَاتُ مِنْ آخِرِسُورَةِ الْبُقُوةِ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَنَّمَ فَاقُو الْبُقُوةِ

عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهٰى عَنِ النِّجَارَةِ فِي الْمُخْمُوسِ

فراتى بين كه بهب سورة بقوى آخرى آبات فراتى بيان بيات عليه وسلم كحر

عازل بوكين تو حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كحر

ع بهرتشريف لے محتاور وہ آيات لوگوں كوپڑھ كر سائين، اور پھر آپ صلى الله عليه وسلم كے كر سائين، اور پھر آپ صلى الله عليه وسلم كے

شراب کی تجارت اور خرید و فروخت کی ممافعت فرما وی"

( بخلری تریف، کنک البیوع، کنک المسابد و کنک المتفسید، تشیر مودة البغره، مسلم شریف کناب البیوع، باب تحریم فا الزر

الم مسلم مسمم محمدة الشرعلية في حضرت ابن عراس رحن الله عنه كاية تول مرفوعً انقل كيامي كه:

> اِنَّ الَّذِيُ حَرَّمَ شُكُوبَهَا عَرَّمَ بَيْعَهَا -جَس ذات لے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے ، ای ذات سے اس کی خرید و فردخت بھی حرام قرار دی ے ۔

اور الم اخد رحمة الله عليه سفايي منديس بير روايت نقل كي بي ك :

عَنْ عَبْدِ الرَّحُمُونِ ابْنِ وَعَلَةٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَثْلُثُ : اَنَا بِارْضِ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ ، وَإِنَّ اَ كُثُورَ خِلَاتِهَا الْمُعْنَرُ ، فَذَ كُوالِنَّ عَبَّلِي إِنَّ رَجُلًا الْمُلْى خِلَاتِهَا الْمُعْنَرُ ، فَذَ كُوالِنَّ عَبَّلِي إِنْ رَحُلُا الْمُلْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْى خَشْرٍ ، فَعَالَ لَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهِ عَنْمَ مَ شُرْبَهَا حُرَّمَ بَيْعَهَا

عبد الرحمٰن بن وعلة سے روایت ہے قرباتے

یں کہ بیں نے آیک مرتبہ حصرت این عباس رضی
اللہ عنما ہے سوال کیا کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے
ہیں جمال ہملرے پاس انگور کے بلغات ہیں۔ اور
ہماری آ مدنی کا ہوا زریعہ شراب ہی ہے اس کے
ہواب میں حصرت این عباس رضی اللہ عند نے فرایا
کر آیک محص نے حضور الذمی صی اللہ علیہ وسلم کی
ضدمت میں حاضر ہو کر شراب کی آیک مشک بطور ہیں
ضدمت میں حاضر ہو کر شراب کی آیک مشک بطور ہیں
کے چیش کی۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں محتمی سے فرمایا : جس زات نے اسکے پینے کو
حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و فروطت کو مجی حرام
قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و فروطت کو مجی حرام

(منداح" - ج1ص ۲۴۳)

مندرجہ بالا احادیث سے یہ مسئلہ بانکل واضح ہو جاتا ہے کہ شراب
کی تجارت بھی حرام ہے اور اجرت براس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا
کر نے جاتا، یا بلائسب حرام ہے اور حضرت این عباس دھنی اللہ عنہ کے
فتوی سے مید بات بھی واضح ہوگئ کہ آگر کمی علاقے میں شراب بنائے اور
اس کی خرید و ڈروخت کا عام دواج ہو۔ وہاں بھی کمی مسلمان کے لئے
حسل معاش کے طور پر شراب کا بیشہ اختیار کرنا حلال نہیں۔
اور میرے علم کے مطابق فقہام میں سے کمی فقید نے بھی اس کی
امازت نہیں دی۔

# " الكحل " ملي هوني رواؤس كا تظم

موال ایسال مغربی مملک میں آکٹر دواؤں میں آیک فیصد سے لیے کر ۲۵ فی صد تک "الکھل" شال ہوتا ہے۔ اس تشم کی دوائیل عمواً، نزلہ، کمانمی سطح کی خراش جیسی معموق بیار بول میں استعمال ہوتی ہیں اور تقریباً ۵۹ فی صد دواؤں میں "الکھل" ضرور شائل ہوتا ہے اب موجودہ دور میں "الکھل" سے یاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل، بلکہ ناممکن ہوچکا ہیں۔ ان حلات میں ایک دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے ، ان حلات میں ایک دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا تھم

الجواب : الكحل فی ہوئی دواؤں كا مسئلہ اب مرف مغربی ممائک تک محدود شین رہا، بلکہ اسلامی مملک سمیت دنیا کے تمام ممائک بیں آج پر مسئلہ چیش آرہا ہے۔ اہم ابو صفیفہ دے قافہ علیہ کے نزویک تواس مسئلہ كاحل آسان ہے۔ اس لئے كہ امام ابو حفیفہ اور اہم ابو یوسف دے قاللہ علیہ ما کے تزدیک انگور اور تھجور کے عفاوہ وومری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب كو بطور دواء کے یا حصول طاقت کے لئے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے۔ جس مقدار سے فئہ بیدا نہ ہوتا ہو۔

(خ القديمة ج ٨ ص ١٦٠)

دوسری طرف دداؤن میں جو ''الکھن'' ملایا جاتا ہے۔ اس کی بوی مقدار انگور اور سمجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چڑا، گندھک، شدہ شیرہ، دانہ، جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

(السائيكوبية يا آف بركانيكارج اص ٥٣٣٥)

لذا دواؤل میں استدل ہونے والا "الکمل" آگر انگور اور سمجور کے عادد دوسری اشیاء سے حاصل کیا گیا ہے، تواہم ابع حفیف اور انم ابو بوسف رحمید اللہ علیہ سنا کے تزدیک اس دواء کا استعمل جائز ہے ۔ بشرطیکہ ود حد سکر تک نہ میٹیج اور عالی کی نفرورت کے لئے ان ودنوں انہموں کے مسلک پر عمل کرنے کی تشریش ہے۔ انہموں کے مسلک پر عمل کرنے کی تشریش ہے۔

اور اگروہ "ألكول" أكور اور تعجورى كے حاصل كيا كيا ہے قوچر اس دواء كا استعال نا جائز ہے۔ البت أكر ناہر ذاكثريد كے كساس مرض كى اس كے ملادہ كوئى اور ودائسيں ہے تواس صورت ميں اس كے استعال كى منجائش ہے۔ اس لئے كہ اس حالت ميں هفيد كے نزديك تداوى ولمحرم جائزہے۔

(البحرازائق ج ۱ ص ۱۱۲)

امام شافعی رہ قاللہ علیہ کے مزدیک خالص اشربہ محرمہ کو بطور دواستعال کرنا کسی حل میں بھی جائز تعیں۔ لیکن اگر شراب کو کسی دوا میں مس طرح حل کر و یا جائے کہ اس کے قریبے شراب کا ذاتی دعود ختم ہو جائے اور اس روا سے ایرانش حاصل کرنا مقصود ہو جو دوسری پاک دوا سے حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس صورت میں ابطور علاج ایسی دوا کا استعال جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ رالی رہ منا اللہ علیہ '' نمایة المعتاری '' میں فہاتے ہیں۔ أَشَّهْ مُسْتَهْ لِلكَمَّةُ مِنْعَ دَوَاءٍ آخَرَ فَبَخُورُ التَّذِوٰى يَهَا الكَصَرُفِ يَقِيَّةِ النِّجَاسَاتِ إِنَّ عُرِفَ اَوْاَخْبَرَهُ طَلِيبُتِ عَدْلٌ يِنَفْعِهَا وَتُعِيْنِيُهَا بِالنَّ لَا يَغْنَى عَنْهَا طَاهِرُّ۔

ایی شراب جو دو سری دواجی حل ہو کر اس کا ذاتی وجود ختم ہو جائے، اس کے ذریع علاج کرنا جائز ہے، جیسا کہ دو سری نجس اشیاء کا بھی ہی تھم ہے۔ بخرطیکہ کہ علم طب کے ذراجہ اس کا مفید ہونا خارت ہو، یا کوئی عادل طبیب اس کے نافع اور مفید ہونے کی خبر دے اور اسکے مقابلے جی کوئی ایسی پاک چیز بھی موجود نہ ہو جو اس سے بیا ترکر دے۔

(شاية السعناج للرلي ج ٨ ص ١٢)

اور خالص "الكحل" كا استعال بطور رواك شيس كيا جاتا، بلكه البيشة ودسرى دواك شيب كيا جاتا، بلكه البيشة ودسرى دواؤل كي ساته ملاكر الى استعال كيا جاتا بيم التجديد كلا كه المام شافعى رسمة الله عليه ك تزويك بهى "والكحل" على جولى دواؤل كو بطور علاج استعال كرنا جائز ہے۔ "

مانکید اور حاللہ کے نزدیک میرے علم کے مطابق آوای بالمدورم حالت اضطرار کے علاوہ کی حال میں بھی جائز نہیں۔ بالمدورم حالت اضطرار کے علاوہ کی حال میں بھی جائز نہیں ۔ بسر حل موجود دور میں چونکہ ان دواؤں کا استعبال بست عام ہو

چکاہے اس کے اس مسئلہ ہیں احناف یا شوافع کے مسلک کو اختیاد کرتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق حمیائش رہنا مناسب معلوم ہو آ ہے۔ وائڈ اعلم

پراس سند کے علی کی لیک صورت اور بھی ہے جس کے بارے میں وواؤل کے ماہرین سے بوچہ کر اس کو حل کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کد جب "الکحل" کو دواؤں میں ملایا جاتا ہے تو کیا اس عمل کے بعد "انکحل" کی حقیقت اور ماہیت باق رہتی ہے؟ باس کیمیاوی عمل کے بعد اس کی ذاتی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے؟ آگر "الکحل" کی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتا ہے تو اس کیمیاوی عمل کے بعد وہ "الکحل" میں رہتا بلکہ دوسری شدی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تمام الکمہ کے زویک بالا قاتی اس کا استعمال جاتز ہے، اس خے کہ شرب جب مرکم میں تبدیل ہو جائے، اس وقت تمام الکمہ کے فرایک حقیقت اور ماہیت کی تبدیل کو وجائے، اس وقت تمام الکمہ کے فرایک حقیقت اور ماہیت کی تبدیل کو وجائے اس کا استعمال جاتز ہے۔ اس فرایک حقیقت اور ماہیت کی تبدیل کی وجہ سے اس کا استعمال جاتز ہے۔ واللہ اعلی

# جیلیٹین استعال کرنے کا حکم

سوال : یمال مغربی مملک میں ایسے خمیرے اور جیلیٹین متی ہیں، جن میں فزیر سے حاصل کروہ مادہ تھوڑی یازیادہ مقدار میں ضرور شامل ہوتا ہے، کیا ایسے خمیرے اور جینیٹین کا استعال شرعاً جائز ہے؟ الجواب: اگر خزرزے حاصل شدہ عنصری حقیقت اور بہیت کیمیادی عمل کے ذریعے بالکل بدل چکی ہو تو اس صورت میں اس کی نجاست اور حرمت کا علم بھی ختم ہو جانئے گا اور اگر اس کی حقیقت اور باہیت نہیں بدل تو بھروہ عنصر نجس اور حرام ہے (اور جس چیز میں وہ عنصر شامل ہوگا۔ وہ بھی حرام ہوگی) والنّد اعلم۔

### مسجد میں شادی ہیادہ کی تقریبات

سوال: مغربی مملک میں مسلمانوں کوکشارہ بال اور وسیع مسیانہ ہونے کی وجہ سے سے اپنے میٹول اور بیٹیوں کی شائوی کی تقریبات مساجد ہی میں متعقد کرتے ہیں، جب کہ ان تقریبات میں رتص و سرور اور مخانے بجائے کا اجتمام بھی ہوتا ہے۔ کیاس قتم کی تقریبات مساجد میں منسقد کرنا ہوئر سری

الجواب : جمال تک عقد نکاح کا تعلق ہے۔ احادیث نہویہ کی رو سے مساجد چی العقد کرنا متحب اور مندوب ہے ، لیکن رقص و سرور اور گانا بجانا کسی حال چیں جائز مہیں۔ لندا شادی کی وہ تقربیات جن میں ایسے منکرات اور فواحش شاش ہول ، مساجد میں منعقد کرتا جائز نہیں۔ واللہ اعلم

## عیسائیوں کے نام رکھنا

سوال بعض عیمائی حکومتوں نے خصوصاً جنوبی امریکہ کی حکومت نے علادہ عوام پر فازم قرار دیا ہے کہ دہ اپنے بچوں کے عیدائی عام کے علادہ

دوسرے ہم نہ رکھی اس کے لئے حکومت نے ناموں کی تشین تیار کی اس اور یہ لازم قرار دیا ہے کہ اپنے فڑکوں اور لڑکوں کے نام اس است سے متخب کر کے رکھیں اور کوئی شخص بھی اس اسٹ کے علاوہ کوئی دوسرا بار حکومت کے باس دیسٹر فرائیں کرا سکت کیا مسلمہ نوں کوالیے ہم رکھنا باز ہے آگر جائز نہیں تو پھراس مشکل کے حل کی کیا صورت ہے ؟ اگر جائز نہیں تو پھراس مشکل کے حل کی کیا صورت ہے ؟ اس صورت میں ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ جو مسلمانوں اور عیسائیوں اس صورت میں ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً احاق، داؤد، سنیمان مربم، لبنی، راحیل، مفورا و غیرہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سرکاری تھکے میں ہیے کانام حکومت کی طرف سے لازم کر دو لیے اور گھر پر طرف سے لازم کر دو لیٹ اور گھر پر طرف سے لازم کر دو لیٹ اور گھر پر اس کو دوسرے اسلامی نام ہی سے پھرا جائے۔ واللہ اعم

# کچھ عرصے کے لئے نکاح کرنا

سوال : سلمان طلباء وطالبات حصول تعلیم کے لئے سفریل ممالک میں آتے ہیں وہ یساں آکر شادی کر لیتے ہیں اور شادی کرتے وقت یہ تیت ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ہم اس وقت تک اس تکاح کو بر قرار رکھیں سے اور پھر جب حصول تعلیم کے بعدائیے مک اور اپنے وطن واپس جائیں مجے تو اس تکاح کو فتم کر ویں مجے اور مشتقل بیساں رہنے کی کوئی ٹیٹ نہیں ہوتی۔ البتا ہے تکام بھی عام شکاخ کے طریقہ پر اور انسیں اتفاظ سے کیا جاتا ہے، ایسے تکال کا شرعا کیا متلم ہے؟

الجواب إگر انعقاد نکاح کی تمام شرائط موجود ہوں، اور عقد نکاح بس
کوئی ایسالفظ استعمال نہ کیا گیا ہو جس سے وہ نکاح موقت سمجھا جائے۔ اس
صورت میں دہ نکاح منعقد ہوجائے گالور اس نکاح کے بعد تمتع جائز ہے
اور نکاح کرنے والے مرد یا عورت کہ یہ نیت کرنا کہ تعلیم کی مت کے
بعد ہم اس نکاح کوختم کر دیں گے اس میت سے نکاح کی صحت پر کوئی افر
واقع شیں ہوگا۔ البتہ نکاح شریعت کے نزدیک چونکہ ایک وائی عقد
ہے۔ اس کے زوجین سے بھی ہے مطاب ہے کہ وہ اس عقد کو بھیت باتی
رکھیں اور شدید ضرورت کے علاوہ بھی اس کوختم نہ کریں اور عقد کر بھیت باتی
وقت بن زوجین کا جدائی اور فرقت کی نیت کرنا فکاح کے ہیں مقصد کے
واقت بن زوجین کا جدائی اور فرقت کی نیت کرنا فکاح کے ہیں مقصد کے
واقت بن زوجین کا جدائی اور فرقت کی نیت کرنا فکاح کے ہیں مقصد سے
واقت بن زوجین کا جدائی اور فرقت کی نیت کرنا ویا ذیا کر اہت سے خلی نہیں۔
واقد اعلم۔

اس سوال و جواب کے بارے میں بعض معترات نے متوجہ کیا ہے کہ اس سے متعدد غلط فرمیاں ہو سکق ہیں، لنذا اس کی وشاخت منروری ہے۔

صورت حال میر ہے کہ فقہاء کی بیان کروہ تفصیل کے مطابق بیمان بھین چیزیں طبیحہ علیحہ ہیں، جن کو دضاحت کے ساتھ الگ الگ سمجھنا مغروری ہے۔

(1) متعد باس کی حقیقت بہ ہے دو مرد و عورت ایک معین

مدت تک آیک سرتھ رہنے اور آیک ددسرے سے تفع اٹھالے کا معاہدہ کرتے ہیں اس میں عمق آنہ تو فکاح کالفظ استعمال ہو آہے اور نہ معاہدہ کے وقت وہ کواہوں کی موجود گی شرط ہے ، ہے صورت بانکل حرام ہے اور حرصت کے لحاظ سے زنا کے تھم میں ہے ، القد آخائی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے ، آجن

(٢) نگاح موقت اس میں مرد و عورت باقاعدہ دو گواہوں کے ساتھ ایجاب و قبول کرتے ہیں لیکن وہ سرتھ ہی لیکن وہ سرتھ ہی جی صراحت کر دیتے ہیں کی دہ سرتھ ہی ہی جی صراحت کر دیتے ہیں کہ مید نکاح لیک محضوص مت کے لئے ہے اس کے بعد سے خود بخود فتم ہو جائے گا۔ بید صورت بھی شرعاً بلکل جرام ہے اور اس طرح نہ نکاح منعقد ہو، ہے اور نہ وضائف زوجیت بلکل جرام ہے اور اس طرح نہ نکاح منعقد ہو، ہے اور نہ وضائف زوجیت کی ادائی جائز ہوتی ہے۔

(٣) تیری صورت ہے کہ مرد عورت باقتدہ وہ کواہوں کے سامنے ایجاب و آبول کے ذریعے نکاح کریں اور نکان شراس بات کاہمی کوئی ذکر نہیں ہونا کہ بید نکاح مخصوص مدت کے لئے کیا جارہا ہے لئین فریقین میں ہے کہ با وونوں کے دل میں بید بات ہوتی ہے کہ ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم نکاح ختم کر دیں مخصوص مدت گزرنے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم نکاح ختم کر دیں گئے۔ نقماء کرام کی تصریح کے مطابق اس طرح کیا ہوا نکاح درست ہو جاتا ہوں مرد و عورت باتا عدہ میں بوی بن جاتے ہیں۔ اور ان کے در میان نکاح کارشتہ واکی اور ابدی طور مرد قائم ہو جاتا ہے اور ان بر بے در میان نکاح کارشتہ واکی اور ابدی طور مرح قائم ہو جاتا ہے اور ان بر بے مردی نمیں ہوتا کہ وہ اسے اور ان بر بے مردی نمیں ہوتا کہ وہ اسے اور ان بر بے مردی نمیں ہوتا کہ وہ اسے اور ان بر بے مرددی نمیں ہوتا کہ وہ اسے اور ان بر ب

ویں، بلکہ ان کے گئے یہ ضروری ہے کہ وہ بغیر کمی عذر کے طلاق کا اندام نہ کریں اور چونکہ شریعت میں نکاح کارشتہ قاتم رکھنے کے لئے بنایا حمیا ہے۔ اس لئے ان کامید دل ارادہ کہ سچھ عرصے کے بعد طلاق دے ویں مجے۔ شرعاً لیک کروہ ارادہ ہے، لاذااس ارادے کے ساتھ نکاح کرنا بھی کردہ ہے۔

ندکورہ مورت میں لکاح کے محت کی تقریح تمام فقہاء حنفیہ نے فرملاً ہے چند عبارتیں مندرجہ ذیل جیں

> ولو تزوجها مطلقاً، وفي تينه ان يتمد سعهامدة نواها، فالنكاح صحيح

(عالكيريه ص ۱۸۳ ج ۱)

ولیس منه (ای من المتعة والنكاح الموثت) مالونكعها على ان يطلقها بعد شهراو نوى مكثدمعها مدة معينة

(الدر الخبَّار مع روالسعنار من ٣١٩ ع ٢)

اما لو تزوج وف نيته ان يطلفها بعد مدة نواها صبع (خُخُ ال*قدر ش١٥٢،يّ٣*) واللّه اعلم بالصواب

عورت کا بناؤ سنگھار کے ساتھ طازمت پر جانا سوال : ایک مسلمان خاتون کے لئے کاجل لگا کر اور بعووں کے بال صاف کر کے تعلیم گاہ یا دفتریں حصول معاش کے خیانا کیسا ہے؟ الجواب : جیسا کہ ہم نے اوپر ایک سوال کے جواب جی عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان خاتون کے لئے کسب معاش کے لئے نکٹنا جائز نہیں۔ البت جس ضرورت کے موقع پر شریعت نے مسلمان خاتون کے لئے گھر سے باہر نکلنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس موقع پر بھی اس خاتون پر بیدالازم ہے کہ وہ ڈیب وزہ نت کے بقیر تجاب کے نقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گھر سے فکلے۔

#### عورت کا اجنبی مردوں ہے مصافحہ کرنا

سوال: مغربي مملک كى مسلمان مورتول كو بعض او قات ان كے دفاتر يا تعليم كاه بن آئے دفاتر يا تعليم كاه بن آئے والے اجنبي مردول سے مصافحہ كرنا برا آئے ، اى طرح مسلكن مردول كو بعض او قات اجنبي مورتون سے مصافحہ كرنے كى نوبت آجاتى ہے اور مصافحہ سے الكاركى صورت بن ان سے ضرر اور نقصان تشيخ كا الديشہ ہوتا ہے ۔ كيا شرعاس صورت بن اس طرح مصافحہ كرنا تشيخ كا الديشہ ہوتا ہے ۔ كيا شرعاس صورت بن اس طرح مصافحہ كرنا دائر ہے؟

جواب: عور نون کے لئے اجنبی مردوں سے مصافی کرنا اور مرددوں کے لئے اجنبی عور توں سے مصافی کرنا کسی حال بیں بھی جائز نہیں، اس بارے میں احادیث مبارکہ میں داختے ارشادات موجود بین اور تمام فقساء بھی اس سے عدم جوازیر شفق ہیں۔

نمازی ادائیگی کے لئے گرجوں کو کرابیہ پر حاصل کر نا سوال : مغرل مملک کے مسلمان بعض او قات بنج وقت تماز اور نماز جعدادر نماز میدین کی ازائنگی کے ملتے عیسائیوں کے گرے کرایہ پر حاصل کر لیلتے جن جب كدان يحتب لصادر اور دوسري واهيات بيزين بحي موجود ووآب ہیں۔ کیونکسی گرہے دو مرہے ہالوں کے ہنسسیت کم کرامیہ پر حاصل ہو عائے ہیں - اور بعض او قات تعلیمی اور خیراتی اوارے اپنا کر جامسان اول کو مفت بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ کیاس فٹم کے گریوں کو کرایہ پر ہامل کر کے اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے؟

جواب : نمازی ادائی کے لئے گرجوں کو کرایہ برلینہ جائز ہے اس لئے کہ حضور ہقدیں صنی اللہ عنبہ وسلم کاارشاد ہے :

> اجْمِنْكَ إِلَّا إِنَّالُوا أُكَّلُّوا أَكُنَّهُمْ مُسْتَجِداً میرے کئے بوری زمین معجد منا دی گئی ہے۔

البائد تمالا کی اوائیگی کے وقت بتوں اور مجتسوں کو دہاں سے ہٹا دینا چاہیے اس لیجے کہ جس گھر میں مجتبے ہوں اس میں تمازیز هنا کروہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجتمول ہی کی وجہ سے گر جوں میں داخل ہونے سے مع قرائ ہے۔ انم بخلری دیدہ الله علید نے حضرت عمر كايه قول كتأب "الصلاة ، باب الصلاة ، في السيعة " مِن تعليقا ذكر كيا ہے اور اس كے بعد الم بخدى و سيد الله عنيه فرماتے ہيں:

" إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ " كَانَ يُصَدِّلُ فِي الْمِيْعَقِ إِلَّا

بَيْعَةُ فِنْهَا مُمَاثِبُلُ "

حفزت این عماس رضی الله عند گرہے میں فراز پڑھ لیاکر ستے تھے ، البتہ جس گرے میں مجتبے ہوں (اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے)

المام بغوى وحدة الله عليه في أن كومترة ذكر كياب و اور مزيد

ریہ بھی لکھا ہے:

"مَاِنْ "كَنَنَ فِنْهَا تَمَاثَيْنُ خَرَجَ، فَصَلَى فِي أَمَاطِ"

۔ آگر اس گرہے میں بھٹے ہوئے تو آپ باہر نگل آتے ٹور بارش میں ہی نماز بڑھ لیتے۔ "

(فَتْحُ الباري ص arr ج ابه نمبر ۳۳۵)

# اہل کتاب کے ذبیحہ کا تحکم

سوال: ابن محمّب (یه ور وفساری) کے ذبائع اور ان کے ہوناوں میں جو کھنٹا چیش کیا جاتا ہے ، ان کی حاست اور حرمت کے باسے بیس شرعاً کیا تھم ہے؟ اس کئے کہ اس بات کا بھنی علم حاصل کرنے کی کوئی صورت شمیں ہوتی کہ انہوں نے ذرع کے دفت بسم انٹہ روھی تھی یا نہیں؟

جواب باس متلد میں میری رائے جس کو میں قید بنی و بین اند حق مجھتا عول سے ہے کہ صرف ذرح کرنے والے کا الل کتاب میں سے ہونا ذہیجہ سکے حذل ہونے کے منے کانی شیں جب تمہ وہ ذرح کرتے وقت ہم اللہ نہ بڑھے اور شرعی طریقہ پر رکون کوند کات وے جیساک ذرح کرنے والے كاصرف مسلمان ہوناہمى ذبيحة جانور كے طال ہونے كے لئے كافى نہيں ہو آ، جب تک كد ذبيحہ طال ہونے كى تمام شرائط نہ پائى جائيں اور اسلام نے الل كتاب كے ذبيحہ كو جو طال قرار ديا ہے اور دوسرے مشركين كے ذبيحہ كو حرام قرار ديا ہے اس كى وجہ يمى ہے كہ اہل كتاب ذرئ كے وقت ان شرائط كالحاظ ركھتے تھے، جو اسلام نے شرى ذرئ پر عائد كى جن۔

لنذا اس اصول کے پیش نظراہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ان شرعی شرائط کو پورا نہ کریں اور چونکہ آج کل یمبود و فصاری کی بڑی تعداد ذبیحہ کی ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتی ہے جو ان کے اصلی ند ہب میں ان پر واجب تھیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال نہوگا۔ البتہ آگر وہ ان شرائط کو پورا کرلیں تو پھر وہ ذبیحہ طال ہو جائے گا۔

# شرعی منکرات پر مشمل تقریبات میں شرکت

سوال: مغربی ممالک میں ایسی عام تقریبات اور اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے ان تقریبات میں مخلوط اجتماع ہو آ ہے اور شراب پینے پلانے کا دور بھی چاتا ہے۔ اگر ان تقریبات میں مسلمان شرکت نہ کریں تو وہ ایک طرف پورے معاشرے سے کٹ کر تتمارہ جاتے ہیں۔ اور دو سری طرف بہت سے فوا کد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیاان حالات میں مسلمانوں کے لئے ان تقریبات میں

شركت كرناجاز ؟؟

جواب بہو تقریبات شراب اور خزیر کے کھانے پینے اور مردوں اور عورتوں کے رقص و مردر پر مشتمل ہوں ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز نہیں جب کہ اس شرکت کے لئے شرت اور جاہ کے حصول کے علاوہ کوئی اور چیز دائی بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ان فسق و فیور کے اسباب اور محربات وین کے سامنے جھکنا مناسب نہیں جو ان کو پیش آرہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر توان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کر جے رہیں۔ اور اگر غیر مسلم مملک میں رہائش پذیر مسلمان ۔ جن کی تعداد کم شعیں ہے ۔ ان تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر انفاق کر لیں ۔ تعداد کم شعیں ہے ۔ ان تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر انفاق کر لیں ۔ منکرات سے خالی کر لیں۔ واللہ اعلم

مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں بیں ملازمت کرنا

سوال : سمی مسلمان کے لئے امریکہ یاسمی بھی غیر مسلم حکومت کے سرکاری محکے میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ جس میں ایٹی توانائی کا محکمہ اور جنگی حکمت عملی کے محقیق ادارے بھی شامل ہیں؟

جواب: امر کی حکومت یا دومری غیر مسلم حکومتوں کے سر کاری محکموں میں ملازمت اختیار کرنے میں کوئی حرج شیں، اسی طرح ایشی توانائی کے مجھے میں اور جنگی محمت عملی کے تحقیقی اوارے میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے ذمہ کوئی ایساعمل سپرو کیا جائے جس میں کسی بھی ملک یا شہر کے عام مسلمانوں کو ضرر لاحق ہوتا ہو، تو اس عمل ہے اجتناب کرنا اور اس معالمے میں ان کے ساتھ تعادن نہ کرنا واجب ہے، چاہے اس اجتناب کے لئے اس کو اپنی ملاز مت سے استعفا بی کیوں نہ ویٹا پڑے۔ واللہ اعلم

مسلمان انجینئر کے لئے عیسائیوں کے عبادت خانے کا ڈیزائن اور نفشہ تیار کرنا :

سوال: اگر کوئی سلمان انجیئر کسی کمپنی میں ملازم ہو، جمال اس کو مختلف عمارتوں کی تقییر کے لئے نقشے تیار کرنے کا کام سپرد ہو جس میں نصاری کے چرچ اور عبادت گاہ کے لئے نقشے تیار کرنے کا کام بھی شامل ہے۔ اور چرچ وغیرہ کے نقشے بنانے ہے انکار کی صورت میں اسے ملازمت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس مسلمان انجیئر کے لئے نصاری کی عبادت گاہوں کی تقمیر کے لئے نقشے تیار کرنا جائز ہے؟

جواب: مسلمان انجینئر کے لئے کافروں کی عبادت گاہوں کے نقشے اور ڈیزائن تیار کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:۔

"وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِوَالنَّتُوُى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِوَالنَّتُوُى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى

الإشم والمُعدُوانِ"

''اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت كرتے رہو، اور محناہ اور زیادتی میں ایک دوس ای اعانت مت کرو۔ "

(سورة المائده:٢)

چرچ کے لئے چندہ دینا:

سوال : کیائمی مسلمان کے لئے یائمی مسلم بورڈ کے لئے عیسائیوں کے تغلیمی اوارے مشنری اوارے یا چرچ میں چندہ دینا جائز ہے؟ جواب : کسی مسلمان کے لئے چاہے وہ کوئی فرد ہویا جماعت، عیسائی ادارول یا چرچ میں چندہ دینا یا تعادن کرنا ہر گز جائز شیں۔

شوہر کی حرام آمدنی کی صورت میں بیوی بچوں کے لئے

سوال : بت سے مسلمان خاندان ایسے ہیں جن کے مرد شراب اور خزیر وغیرہ جیسی حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے بیوی بیج آگر چدان ك اس كاروبار كوناپند كرتے ہيں، ليكن اكلى پرورش بھى اى آمانى سے مورہی ہے۔ کیاس صورت میں ان کے بیوی سیج محناہ گار موسلے؟ جواب اليي صورت مي ان شوہروں كى بيوبوں ير واجب ہے كه وہ اين شوہروں سے شراب اور خزرد کے کاروبار کو چھڑانے کی پوری سعی اور

کوشش کریں، لیکن اس کوشش کے باوجود آئر وہ اس کاروبار کو نہ
چھوڑیں تو بھر آئر ان بیوبوں کے لئے جائز طریقے ہے اپنے افراجات
براوشت کرنا ممکن ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شہرول کے
مال میں ہے کھنا جائز نہیں۔ لیکن آئر ان کے لئے اپنے افراجات
براوشت کرنا ممکن نہ ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہرول کے
براوشت کرنا ممکن نہ ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہرول کے
مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا گمناہ ان کے شوہرون پر ہوگا۔
مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا گمناہ
باب پر ہوگا۔ البتہ بالغ اور بوی اوال وخود کماکر کھائیں۔ باب کے ہال ہے
باب پر ہوگا۔ البتہ بالغ اور بوی اوال وخود کماکر کھائیں۔ باب کے ہال ہے
نہ کھائیں۔

اور ان طابات میں بیوی کے لئے حرام مال کھائے سے جواز کی بعض فقراء نے تصریح بھی فرمائی ہے۔ چنا تچہ علامہ ابن عابد میں رسمہ اللہ عنیہ فروستے میں :-

> " اشْتَرَى الزَّوْجُ طَعَاماً أَوْ كِسَنَوَةً بِنَ قَالٍ خَبِيْتٍ جَازِٰلِلْمَوْأَةِ ٱسْخَلُهُ وَنَبُسُهَا، وَالْإِثْمُ عَلَىٰ الزَّوْجِ "

> ''آگر شوہر کھانا یا لباس مل حرام سے خرید کر نے آئے۔ تو عورت کے لئے اس کا کھانا اور بسننا جائز ہے۔ اور اس قعل کا گمناو شوہر کو ہو گا۔ '' (شامی :ج ۹ ص ۹۹)

بینک کے توسط سے جائمیاو وغیرہ خریدنا:

سوال زربائش مكان، گازی در گھر كا درسرا سازو سايلن مينكوں اور مارياتي اواروں کے قوسط سے تحرید نے کا کیا تھم ہے؟ جب کہ بینک اور مالیاتی ا دارے ان چیزوں کور بن رکھ کر قرض دیتے ہیں۔ ادراس قرض پر معین شرح ہے سود وصول کرتے ہیں۔ واضح رے کہ مذکوہ معالمے کے بدل کے طور پر جو صورت ممکن ہے۔ وہ ب ہے کہ ماہتہ کرابول برانا چیزوں کو حاصل شرکیا جائے۔ لیکن ملبانہ کراپ عموماً تیع کی ان تشطول سے ڈیادہ ہوتاہے جو مندر جہ بالا پہلی صورت میں بینک وصول کرتے ہیں: جواب مندرجه بالام ولله سودير مشمثل موين كي وجدي ناج تزاور حرام ہے۔ البعثہ مسلمانوں کو جائے کہ رہ اس سودی معاملہ کے مقاسبلے میں شربیت اسلامیہ کے موافق دو مرے جائز طریقے اختیار کرنے کی کوشش تحرین به مثلاً میه که بینک اس معالمے میں بذات خود تسطوی بر فردخت كرے ، ليمنى بينك اصل بائع سے يملے خود خريد لے ، اور پير مناسب تفع کااضانہ کر کے گابک کو فروخت کر دے اور پھر فشطوں میں اس کی قیمت وصول کرے۔

(والثداعلم)